## جمله حقوق تجق مولف محفوظ ہیں

ام كتاب المت جعفريديا كتان كاسياى كروار

نام مؤلف سيدمح حسين زيدى يرى

047-6334466 Cell:0321-7917681

عاشر ادارفشر داشاعت هائق الاسلام جنيوك

كميوزنگ الرحطن كمبير كميوزنگ نفرينيوث (9794804-0333)

تعداد 500

مطبح معراج دين برعثك برلس لابور

طبع دوم 2009 ع

## ملت جعفريه بإكتان كاسياسي كردار

اکثر دین جماعتیں قیام پاکتان کے آغازے بی سیاست کے میدان بی ہیں۔
لیکن ان کی کارکردگی بھی مغرب کے جمہوری نظام سے آزادی اور قوانین شریعت کے نغاذ کے سلسلہ بی بالکل صفر کے برابر ہاور 1993ء کے انتخاب بی بر بلوی مسلک کے براگر تن علاء بی سے مولانا شاہ احمر نورائی کا تینوں سیٹوں سے بارنا اور مولانا عبدالستار نیازی کا دوکی دونشتوں سے بارنا اور اسلامی فرنٹ کے قائد قاضی حسین احمر کا تینوں نشتنوں بر بارجانا قالمی عبرت ہے۔

جہاں تک ملت جعفر یہ کا تعلق ہے قربیاست ہیں ان کی کارکردگی کا تو کوئی سوال بی بیدا نہیں ہوتا ۔ کیونکد اس نے تو با کستان بنے کے بعد دینی جماعت کی حیثیت ہے سیاست کو تحرم مور بھی جائیں بات کو تحرم مور بھی جائیں بھتی ہا تھیں اور جھتی کمیٹیاں معرض وجود ٹھی آئیں ان سب کا تکیدگلام کمی رہا کہ ہمارا سیاست ہے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہمیں ورزارت نہیں چاہیے ۔ ہمیں صدارت نہیں چاہیے ۔ ہمیں قرارت نہیں چاہیے ۔ ہمیں قرارت نہیں چاہیے ۔ ہمیں قراراری کے نہروگو ۔ ہمارے جلوسوں ٹھی رکاوٹ نہ ڈالوں ۔ کین ان کرنے دو۔ ہمیں تو ارائی ہے نہروگو ۔ ہمارے جلوسوں ٹھی رکاوٹ نہ ڈالوں ۔ کین ان کے سیاست ہے کنارہ کئی کرنے کا اعلان کرنے اور اپنے مطالبات کے لئے دومرے سیاست ان کی دروازوں پر بھیک ما تگئے کے باوجود انہیں کھی نہ دلا ۔ بھر جب حکومت نے تہنہ ٹی چلے گئے تھا میں اوقاف اپنے قبضے ٹیل لے کے اور شیعدا وقاف بھی حکومت کے تبضہ ٹیل چلے گئے تو ملی میں اوقاف اپنے قبضے ٹیل لے کا درشیعدا وقاف بھی حکومت کے تبضہ ٹیل چلے گئے تو ملی ہے گئے تہ مند وقعی دوق بورڈ علیمہ و بنانے کا مطالبہ لے کراٹھی ۔ گئی سے مطالبہ بھی آئی کی شرمند وقعیر نہوں کا۔

اورجب انہوں نے بیددیکھا کہ نصاب تعلیم عمل دینیات اوراسلامی نظر بیہ حکومت ملت جعفر بیہ کے نظریہ کے خلاف پڑھلیا جا رہا ہے تو نصاب تعلیم عمل ملت جعفر بیہ کی دینیات اورنظریه کومت کوشال کرنے کا مطالبہ کیا گیا گین نصاب تعلیم عمی ملت جعفریه کی دینیات اورنظریه کومت کوشال کرنے کا مطالبہ بھی آئ تک پورا ند ہوا اور آئ تک وی نظریات پر خصائے جارہ ہیں جو ملت جعفریه کے خلاف ہیں اسلامی نظریہ کومت کے بیان عمی مختلف مفکرین کے نظریات تو شامل ہیں مثلاً ائن ظلدون یہ کہتا ہے۔ قارانی یہ کہتا ہے۔ اور شیلی یہ کہتا ہے۔ وہاں اگریہ بھی لکھ دیا جا تا ہے کہ ملت جعفریہ کے فزویک اسلامی نظریہ کومت یہ ہے تا کہ ایک نظریہ کورون نظریہ کو دون انظر ہے ہیں محکم دونوں نظریہ کومت یہ ہے تا کہ ایک محد نے طبقات این سعد علی دونوں نظریہ کے ہیں گرائی تک ایسان مواہے۔

اور جزل ضاء المق صاحب کا دور حکومت آیا اور انہوں نے ظیفۃ المسلمین اور امیر المونین بنے کے خواب دیکھے شروع کے نو تمام دینی جاعتیں حرکت علی آگئیں اور فقہ حنی کے نفاذ کا چہ چا ہونے لگاتو ملت جعفریہ پاکتان نے ترکیک نفاذ فقہ جعفریہ کی بنیا در کھی اور جس باری فقہ دو کا نعر دبلتہ کیا۔ اور یہ بات سب کے مشاہد سے علی ہے کہ نہ تو فقہ حنی ک بافذ ہوئی اور نہ بی ملت جعفریہ پاکتان کے لئے فقہ جعفریہ افذ ہوئی بر حال ملت جعفریہ پاکتان کے لئے فقہ جعفریہ افذ ہوئی بر حال ملت جعفریہ پاکتان دینی جماعت کی حیثیت سے کافی عرصہ تک کنارہ کش ربی اور کاسم کے گوائی ہاتھ سے کافی عرصہ تک کنارہ کش ربی اور کاسم کے گوائی ہاتھ کی لئے کہ کہ دومر سے ہاست دانوں سے بھیک ماتھی ربی جمیں یہ دے دوجی دو دے دو گر

اب ال آخری عشرے میں ترکیک نفاذ فقہ جعفریہ و اپنے مقام پر رہی مگر ملت جعفریہ پاکتان نے ترکیک جعفریہ کے مام سے سیاست میں حصہ لینے کے اعلان کر دیا ال عرصہ میں تقریباً چا را تخابات ہوئے مگر دومری دئی جماعتوں کی طرح ترکی کے جعفریہ بھی صرف میٹوں کی سیاست کرتی رہی اور ای آئین کے تحت الیکش لڑتی رہی جونہ تو پاکتانی عوام کی خواہشات کا ترجمان ہا ور نہی پاکتانی عوام کی خواہشات کا ترجمان ہا ور نہی پاکتانی عوام کی خواہشات کا ترجمان ہا ور نہی پاکتانی عوام کے جذبات کا آئینہ وار ہے۔ بلکہ میں آئے ہے ان وؤیروں ، جا گیرداروں اور مرمایہ واروں کا بنایا ہوا ہے جو پاکتان میں تھے یا کا گری تھے۔ ان وؤیروں ،

جا كيردارول اورسر مليه دارول نے بيآ كين اپنائراض اوراپ مغادات كا ضاكن ، اپنی خواہشات كاتر جمان اوراپ جذبات كا آئينہ دار بنايا ہے ۔لبذ اس آئين كے تحت ان كے سواا وركوئى آئى نہيں سكا۔

ملت جعفریہ پاکتان ایک طرح سے پاکتانی کی بانی جماعت ہے۔ اس کامیہ فرض بنما تھا کہ شروع دن ہے ہی سیاست بھی حصد لیٹی اور جس طرح اب سیاست کے تجھی اور ممنوع ہونے کی قائل نہیں رہی اس طرح شروع دن ہے ہی سیاست کو تجرم منوع نہ بھی اور جب آئین پاکتان بن رہا تھا اس وقت یہ ترکی ہی چااتی کہ آئین پاکتان علامہ اقبال کے جب آئین پاکتان میں رہا تھا میں ہوائی کہ آئین پاکتان علامہ اقبال کے فرمودات اور قائد اعظم کے چودہ نگات کی روشی بھی مدون کیا جائے اور برفرقہ برگروہ اور برجماعت کواں کے نتاس سے حق دینے کا اجتمام کیا جائے ۔ قائد اعظم کے چودہ نگات برجماعت کواں کے نتاس بنے سے پہلے ہند وسمان میں تھے وطور پر دہنے کی صورت بھی بھی ایک طرح سے پاکتان بنے سے پہلے ہند وسمان میں تھے وطور پر دہنے کی صورت بھی بھی مسلمانوں کے لیے آزادی کی ایک دستاویز تھے جس کے ذریعہ مسلمانوں کے لیے کھی نہ بچھ قانون شریعت کا نفاذ بھی محمل کا فان تربیعت کا نفاذ بھی محمل کون شریعت کا نفاذ تھی محمل کا نفاذ بھی محمل کا نفاذ تھی محمل کی نوع کا ا

اور شاید تر یک جعفریہ پاکستان نے ابھی تک آئین پاکستان بی المی ترمیم یا تبدیلی کے بارے بی فورٹیس کیا جس سے مغرب کے جمہوری نظام سے نجات حاصل ہو اور ہا کہ تان کی ہر سیای جماعت اور ہر فرقہ اور ہر گردہ کو آزادی حاصل ہو سکے ۔لہذا اگر ترکی جعفریہ نے سیاست بی کوئی بنیا دی کام کرنا ہے قو صرف وقی فصل کائے کے لئے تک و دو کرنے اور سیٹوں کی سیاست کرنے کی بجائے آئین بی ترمیم کرانے کے لئے ترکیک چلائے ۔اوراگروہ دومری ویٹی جماعتوں کے ساتھ لی کرصرف آئین بی مراسل ہو سے مطلوبہ ترامیم کرانے کے لئے ترکیک چلائے ۔اوراگروہ دومری ویٹی جماعتوں کے ساتھ لی کرصرف آئین بی مطلوبہ ترامیم کرانے کے لئے کا دوراگر وہ دومری ویٹی جماعتوں کے ساتھ لی کرصرف آئین بی مطلوبہ ترامیم کرانے کے لئے کا دوراگر وہ دومری ویٹی جماعتوں کے ساتھ لی کرصرف آئین کامیا بی حاصل نہ ترامیم کرانے کے لئے کوشش کر سے گی تو کوئی دوبہ تیس ہے کہ اس بھی آئیس کامیا بی حاصل نہ

دیی جماعتوں کے اس اتحاد کوسیای پلیٹ قارم کے طور پر استعال کرنے کی صورت بی تر یک جعفرید کو جا ہے کہ و دصرف آئین بی مطلوبر آ امیم کرانے کے لئے تحريك چلانے على ساتھ دے اور مغرب كے جمہورى فظام كے تحت سيثوں كى سياست كے لئے ساتھ نہ دے کیونکہ مغرب کے موجودہ جمہوری نظام علی صرف ایک فرعون کو ہٹا کر دوس فرعون كونخت ير بخفانے كى بات بادرسيٹول كى سياست بن تركي جعفر يہ كودھوك کھانے کے سواا در کچھ حاصل ندہوگا۔جیبا کہ تمام دینی جماعتوں نے مسلم لیگ کے ساتھال كرآئى ہے آئى بنائى اور دھوك كھايا تحريك جعفريد نے بيلزيا رئى كے ساتھ ل كريى دى آئى بنائى اوردحوكه كهلا بجرنواز شريف كى مسلم ليك سے اتحاد كيا اوردحوكه كهايا ورانييں كچھندملا -ای طرح دومری دینی جماعتوں کے ساتھ دینے اور اتحاد بنانے سے محض سیٹوں کی سیاست علی الجھ کرندہ جائے کو تک سابقہ تجربدیہ بتلاتا کداگر تحریک جعفریہ نے آئین علی ترميم كےعلاوہ محض ميٹوں كى سياست كى حد تك انتخابي اتحا دكيا تو تحريك جعفريه پجر دھوكہ کھاجا نیکی لہذا بہتر ہی ہے کہ لمت جعفریہ یا کتان کی فلاح دبہود کے لئے تحریکہ جعفریہ صرف آئین میں ترمیم کے لئے دینی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرے اور اس کے ساتھ ل کر آئین ٹی طلوبیر امیم کرانے کے لئے جد وجید کرے اوراگر آئین ٹی مطلوبیر امیم کے لے کوئی اوردی یا سیای جماعت اس کاساتھ ندستوند کوردمطلوبر آمیم کرانے کے لئے خودتر یک جعفر بیا کلی تر یک چلائے ۔ اور قائد اعظم کمان ارشاد کو مدنظر رکھے جو انہوں نے 16 رئبر 1916 وكوائے خطبة كھنۇش خطاب كرتے ہوئے فرمايا تھا كە:

دو کمی بھی اقلیت کواپے سائ حقوق اور مفادات کا ممل حق بینچا ہے لین سیای صورت عمی ممکن موسکتا ہے کہ دواقلیت اپنے سائ دجودکوقائم رکھ سکے ''۔

قائداعظم کے فدکورہ ارشاد کی روشی عمی المت جعظریہ پاکستان کو بھی اپنے سیای حقوق اور مغادات کا کھمل حق پہنچا تا ہے ۔ لبندا المت جعظریہ کار فرض بنمآ ہے کہ وہ اپنے سیای وجود کو قائم رکھنے کے لئے متحد ہوجائے اور المت جعظریہ پاکستان کو یہ بات بخو بی بجھ لینی چاہیے کہ نہ قو ان کی تعداد ہندوک علی مسلمانوں کی تعداد ہے کم ہاور نہ اس کی یہاں مخالف جماعتوں کی تعداد اور طاقت سے زیا دہ ہے۔

#### ملت جعفريه بإكتان كاغيراصولي اتحاد

پاکتان میں اس وقت دو ہوئی سیای جائیں ہیں ایک سلم لیگ اور دوسری بیٹیاز پارٹی اور داس جھٹر ہے گئی سیای جائی اور دوسری بیٹیاز پارٹی اور داستہ جھٹر ہے ہی سیای جائی اور در بیٹی سیای جائی اور در بیٹی سیای جائی جہوری نظام کی طرفدار ہیں جو حقیقت میں وہی قیصری ہے وہی دیوا ستبداد ہے جہوری قیام کی طرفدار ہیں جو حقیقت میں وہی قیصری ہے وہی دیوا ستبداد ہے جہوری قبا بیکن کرما ہے آیا جہوری قبا کہ کا لیاس بیکن کرما ہے آیا ہے جو جہوری قبال نے اپنے اشعار میں واضح طور پر بیان فر ملا ہے ۔ لہذا ملت جھٹر یہ ہم جہوری تاک کا ان دونوں سیای جائیوں میں ہے کی بھی سیای جائیت کا ساتھ دیا مغر بی بیاکتان کا ان دونوں سیای جائوں کی بیٹی سیای جائیت کا ساتھ دیا مغر بی میٹر ادف ہے سوائے اس کے کہ یہ ساتھ دیا آ کین میں مطلوب ترامیم کرانے اور مناسب میٹر ادف ہے سوائے اس کے کہ یہ ساتھ دیا آ کین میں مطلوب ترامیم کرانے اور مناسب مطلوب کی گئے جو لیکن معلوب کی گئے ہو گئی مطلوب کی گئے ہو گئی مطلوب کی گئے گئے گئے ہو گئین مطلوب کی گئے گئے گئے ہو گئی مطلوب کی گئے گئے گئی منام دیواروام کو یہ بچھ لیا جا ہے کہ آن کئی مغرب کے جموری مطلوب کی گئے گئے گئی منام دیواروام کو یہ بچھ لیا جا ہے کہ آن کئی مغرب کے جموری ماکھان کے گئی منام دیواروام کو یہ بچھ لیا جا ہے کہ آن کئی مغرب کے جموری میں کئے گئے گئے گئی کی منام دیواروام کو یہ بچھ لیا جا ہے کہ آن کئی مغرب کے جموری

پاکتان کے تمام دیدار توام کو یہ بھے لیا چاکہ آئ تک مغرب کے جہوری نظام کے تحت بھٹی حکومتیں بنیں وہ سب چورا ورائیر ساور ڈکیت ٹابت ہو کس اور کرپشن اور بدعنوانی کے الزام بی برطر ف ہو کس اور چوری لوٹ مارا در ڈکیتی کا الزام میں برطر ف ہو کس اور چوری لوٹ مارا در ڈکیتی کا الزام مید دونوں پارٹیاں بی ایک دومر سے کی کرپشن کا علم ہوتا تھا ہمذا ہید دونوں بی ایک دومر سے کو کرزم گروائے بی تجی ہوتی تھیں اور چوری اوٹ مارا در ڈکیتی کا ثواب دوٹ دینے والے توام کے حصہ بھی بھی آتا ہے کو تک بیا آئیں کے دونوں سے ختنے ہو کر حکومت بناتے ہیں اور اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں۔

مغرب کی جمہوریت کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام خدا کی حاکمیت کے سوا در کسی کی حاکمیت کا قائل نہیں ہے لیکن اب بہت ے مسلم دانشوروں نے بھی مغرب کی جمہوریت سے مغلوب ہوکر سے کہناشر دع کردیا ہے کہ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے بلکہ اسلام جمہوریت کا قائل ہے ۔ یہ بات مغرب کی جمہوریت کے جمہوریت کے مقابلہ میں مرخر وہونے کے لئے کہی گئی ہے علامہ اقبال نے جمہوریت کے بارے میں آؤ مطلقاً یوں فرمایا ہے۔

، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے تو کہا زمغز دوصد خرفکرانیا نے نمی آید اور مغرب کی جمہوریت کے بارے میں علامدا قبال کا ارشادگرا می اس طرح ہے:

ے وہی ساز کہن مغرب کاجہوری قطام جس کے پردے میں نہیں غیراز نوائے قیصری دیواستبدا دجہوری قبامیں بائے کوب توسیحتاہے میہ آزادی کی ہے نیلم پری

بہر حال اسلام نے جہور ہے کا قائل ہا در نہی بادش کا بلکہ اسلام اور قرآن

ال بات کا مدی ہے کہ خدا کے سوا اور کی کو حکومت کا تی نہیں ہے ۔ اور اس نے اپنے

رسولوں کو اور ہا دیان وین کو اپنی حکومت کا نمائندہ مقرر کیا تھا اور اس وجہ ہے اس نے اپنے

مام رسولوں کی اطاعت واجب کی تھی ۔ گرآدم کی اولا دنے اسکر ان رسولوں کی اطاعت

ہے روگر دانی کی ۔ اور ان رسولوں علی ہے دنیا وی افتد ارصر ف چھر رسولوں کوئی حاصل ہوا

تھا اور چونکہ دو سمالیتہ با وشاہ کے مرنے کے لعد ان کی جگہ پر سرافتد ارآئے تھا وروہ و نیاوی

طور پر ان کے جانشین ہے تھے لہذا وہ نی ورسول ہونے کے ساتھ ساتھ با دشاہ بھی کہلاتے

تھے جیسا کہ حضرت داؤ دطالوت با دشاہ کے جانشین ہے اور حضرت سلیمان حضرت داؤہ

کے دار ش ہوئے اور حضرت ہوسف با دشاہ مے جانشین ہے اور حضرت سلیمان حضرت داؤہ

ہونے کے ساتھ ساتھ با دشاہ بھی کہلاتے تھے۔

ہونے کے ساتھ ساتھ با دشاہ بھی کہلاتے تھے۔

جهال تك اسلام على جمهوريت كاتعلق بينونى اميه، ين عباس اورسلاطين ركى

اوردوم ے خاندانوں کے برس افتد ارآنے والے بادشاہوں کے بارے بی توبیق تصور بی نہیں کیا جاسکتا کہان کی حکومت جمہوری تھی لیمن مجھے تنسیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہا گرکوئی خص تصب کی عیک اتا رکرغیر جانبداری کے ساتھ فورکر ہے اے معلوم ہوگا کہ نہ تو خلفائے راشدین میں ہے کئی کی حکومت جمہوری تھی اور نہ بی خود پی غیر اکرم صلی اللہ عليه وآله وسلم كى حكومت جمهوري تحى \_بلكه ان سب كى حكومت وحداني طرزكى حكومت تحى \_ خودرسول اللهدينه كي حكومت شي مريراه مملكت تصروبي كماغررانجيف تصروبي سياه سالار اعظم تضاور بربات كملت وى عناركل تصاوراً كركوني فض ان آيات وروايات كودليل بنا كرجن على مشوره كى خولى بيان كى كئى بديك اسلام على جمهوريت بينوا المعلوم بونا جائے كم شور فؤ برمطلق العنان فر ماز والي مشيرون سے ليا كرنا تھا۔ اكبريا وثناه كے نورتن مشبورین جن ہے دہ امور مملکت کے لئے مشورہ لیا کرنا تھا قرآن کریم علی ملک سیا کے حضرت سلیمان کے خط کے جواب عمل اسے اراکین دربارے مشورہ کرنے کے واقعہ کو واضح الغاظ على بيإن كيا كياجوا يك مطلق العنان فمر مانز والحتى اورجم بورى حكومت كي فمر مانز وا نہیں تھی ۔ پیغیرگرای اسلام بھی عام طور پرجنگوں کے موقع پر اصحاب ہے مشورہ لیتے تھے کیوکارٹر نا نہوں نے بی ہونا تھا کوئی رسول یک و نہا میدان میں اکیلا دھمن ہے نہیں اڑسکتا۔ اس طرح شورہ کرنے سے ان کی طرف ہے جنگ ہی شرکت کے لئے ان کی نیو ل کامجی یت چل جانا تھا۔ پس کس حامم کی طرف ہے کس سے مشورہ لینے کو جمہور مے نہیں کہا جاسکا كيوتك جمهوريت على حكومت عوام كى بوتى اوراس كى حكومت صرف اس كے احكام كے آگے سرتنگیم کرنے ہی مانی جاتی ہے۔

لبداریات ان بغیر چارہ بیس بکاسلام علی جمہوریت کا کوئی وجود بیس ب اور جمہوریت کانعرہ جوسلم وانشورلگا رہے ہیں وہ مغرب کی جمہوریت سے مرعوب ہوکر مغرب کے جمہوریت کے مقابلہ علی مرخروہونے کے لئے لگارہ ہیں اورافسوس کی بات سے کہ تجریک جعفر سے بھی آج تک جمہوریت کا غیر اسلامی فعرہ کی لگاتی رہی ہے جواسے برگز زیب نہیں دیتا البتہ ملک کے تمام عوام ہے مضورہ کی خاطر ان کے نمائندوں پر مشتل ایک مجلس شوری قائم کی جا سکتی ہے جوتو می اسمبلی کے نام سے تفکیل دی جا سکتی ہے اور پاکستان میں برطبقہ بر جماعت برگروہ اور برفرقہ کے حقوق کے تحفظ کے لئے قائدا مختم کے چودہ نکات کوظلا صد کر کے متنا سب نمائندگی کی بنیا دیرا نتا ہے کرا کر پیمل شوری یا تو می اسمبلی قائم کی جا سکتی ہے جس میں سب نمائندے مسادی ہوں اور کوئی حز ب افتد اراور حز ب اختلاف ند ہو بلکہ سب جن احتساب ہوں۔

# مجلس شوری یا قومی اسمبلی کے قیام کی غرض و غایت

انسان چونکہ فطر ڈیمدنی الطبی ہے اور آپس بیل الررہنے کو بیند کرتا ہے اور ا اجہا می طور پر زندگی بسر کرنے کوفو قیت دیتا ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ انسان نے خدا وند تعالی کو آزا دیدا کیا ہے اور کی انسان کو کسی دوسر سے انسان کاغلام یا محکوم بیس بٹایا اور اللہ کے سوا کسی اور کے حاکم ہونے کا مجیح مفہوم بھی کہی ہے کوئی بھی انسان اپنے طور پر کسی بھی ووسر سے انسان اپنے طور پر کسی بھی ووسر سے انسان اپنے طور پر کسی بھی ۔

لہذا مدنی الطبع ہونے ، آپس عمل ال جل کررہے اوراجہا می طور پر زندگی ہر
کرنے کی خواہش کا تقاضا ہیہ کہ دوا پی آزادی کو قائم اور برقر اررکھتے ہوئے اپ
ونیاوی معاملات اجہا می ضروریات اورارتھائی کاموں کوانجام دیں سنا کہ اپ مغاوات
ال طریقہ سے حاصل کئے جا کمی کہ دومرے کے مغاوات کو تقصان نہ بہنچا ورمعا شرو خیر
وخوبی کے ماتھ ترقی کی منازل طے کرنا رہا درا کیات کو تر آن کریم علی "احسر ہے مودی بیسنہ میں "کے الفاظ کے ماتھ بیان کیا ہے ۔ پس مملکت کے وام اپنی دائے سے
مجل شوری یو تو ی آمیلی علی جن اوکوں کو خوب کر کے جیجے ہیں وہ آئیس اپنا حاکم یا ظیفہ یا
بادشا دینا کرنیں جیجے بلکہ دو آئیس اپنی طرف سے اپنے علاقائی مسائل، دنیا دی معاملات،
اجہا می ضروریات اور دیگر ارتھائی کاموں کو انجام دینے کے لیے اپنے نمائندوں کے طور پر

باہی مثورہ سے ذکورہ کام انجام دیے کے لئے بھیجے ہیں۔

وه کسی کومزے افتد ارا درمزے اختلاف بنا کر بھی نہیں بھیجتے بلکہ وہ انہیں باہمی مثوره عصرف ذكوره كام انجام دين في متعلق قواعد وضوا المعرتب كرف كرلت بيج میں ۔لبذا کوسلوں سے لے کرقوی اسمبلی کے ممبروں تک سب کے سب عوام کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے سادی ہوتے ہیں اور ترب افتد اراور ترب اختلاف نہیں ہوتے۔ ای طرح ملک کی انظامیکا انتخاب بھی بحثیت محموی وی اسمیلی میں سے ایک معین طریقہ کے مطابق صلاحیت وقابلیت کو مدنظر رکھتے ہوئے متناسب نمائندگی کی بنیا دیر بوما جاريج جس طرح قومي المبلى كالمنتخاب بحي متناسب نمائتد كَّى كينيا دير كياجا يُكَامَا كهلك کے سارے عوام کوان کی مناسبت ہے بورابوراحق مل سکے اسی قومی اسمبلی اورائی انتظامیہ ملك كى حاكم نبيس بلك عوام كى طرف مع ملكت كاكام جلانے اور انتظام كرنے والى كارنده بوگی اورکوئیمبرحز پافتذا ریاحز پاختلاف نهوگا بلکه برمبرحز پاحتساب بوگاا ور**تو می** المبلی کوئی ایسا قانون بنانے کی مجاز ندہو گی جس بیں ایک فرقہ کے عقائد ڈظریات تعبیرات کوکی دومر مے فرقد پر زیر دی تھوینے کی بات ہوا در ندی کی فرقد کے عقائد ونظریات و تعبیرات کوشلیم نہ کرنے کی صورت میں کسی سزا کے جوز کرنے کی مجاز ہوگی لیکن ملک کو وحدانی طرز حکومت پر جلانے کے لئے سیریم اسلام تکران کوسل کی تکرانی میں قانون شریعت کا نفاذ ہوگا ورا تظامیہ کے لئے صدر کا انتخاب براہ راست عوام کی ووٹوں سے ہوگا جس كي تنصيل بم نے "مراب آزادى ياغلامى كى رفريب زنيري" بيس بيان كردى بابندا انظاميري تشكيل كے بيان مركتے فذكورہ كتاب كي طرف رجوع كريں۔

# ملت جعفريه بإكتان كى ذمه دارى

ہرصاحب علم مسلمان کو بیر بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کی حکومت کے سواہر حکومت جاہے وہ ہر ور طاقب غلبہ کرنے والے کسی با دشا کی حکومت ہو یا انقلاب ہر با کر کے برسر افتذارا نے والے کسی ڈکٹیٹر کی حکومت ہو۔ یا مغرب کے جمہوری فظام کے ماتحت کوئی حاکم بناہو میسب کی سب دنیا دی خودساخنہ حکومتیں ہیں جنہیں خدانے طاخوت کا خطاب دیاہے۔

اور میہ بات بھی کی سے پوشیدہ نیس ہے کہ پاکتان بنے کے بعد ملت جعفریہ
پاکتان نے شروع دن سے بی سیاست کوتیم ممنوء سجھا لبند لپاکستان بنانے والی می ماس نے اپنے مقوق سے حروم بی رہتی چلی آئی ہا ورجب سیاست میں حصہ لینے کی تو بھی اس نے اپنے بنیا دی حقوق سے حروم بی رہتی چلی آئی ہا ورجب سیاست میں حصہ لینے کی تو بھی اس نے اپنے بنیا دی حقوق ماسل کرنے کے لئے محصل کرنے کے ایک میش کی حیثیت مسلم اظیت کے مطالبات براقلیت کیا ہے حقوق کے حصول کر لئے ایک میش کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں قائدا تھم کے چودہ نگات کے بام سے یا دکیا جاتا ہے ۔ لبندا ملت جعفریہ پاکستان کوچا ہے تھا کہ پاکستان بنی حصہ بنواتی ۔ اورا ب جبکہ ملت جعفریہ پاکستان سیاست میں واقل مورج کو آئی پاکستان میں حصہ بنواتی ۔ اورا ب جبکہ ملت جعفریہ پاکستان سیاست میں واقل مورج دو اس ایس کے جودہ در کو آئی بیا کستان میں حصول کے لئے پاکستان سے پہلے قائدا تحقم کے چودہ دوجہ دکرتی چا ہے ۔ قائدا تحقم کے چودہ دوجہ دکرتی چا ہے ۔ قائدا تحقم کے جودہ دوجہ دکرتی چا ہے ۔ قائدا تحقم کے دوجہ دو دفکات کی اصل دوجہ دکرتی چا ہے ۔ قائدا تحقم کے دوجہ دو دفکات کی اصل دوجہ کو آئی پاکستان کا حصہ بنوانے کی جدد جہد کرتی چا ہے ۔ قائدا تحقم کے دوجہ دو دفکات مقصل طور ہوائی طرح ہیں۔

كَتَّهِ أَنْ مِنْدُوسَتَانَ كَالْآتُمِنَ وَقَا فَي حَيْثِيتَ كَا حَالُ مِو

كمينبر 2: تمام صوبول كوساوى طور يرخود مخارى حاصل بو-

کمتنبر 3: ملک کی تمام مجانس قانون ساز کواس طرح تفکیل دیا جائے کہ برصوبہ کی اقلیت کو مورژ نمائندگی حاصل ہواور کسی صوبے کی اکثریت کواقلیت یا مسادی تنکیم نہ کیا جائے۔ کمتنبر 4:مرکزی آمبلی بی مسلمانون کوا یک تبائی نمائندگی حاصل ہو

كتير 5 برفرة كوجدا كاندانما عد كاحل عاصل بو-

کھتے نمبر 6: صوبوں میں آئندہ کوئی البی سیم عمل میں نہلائی جائے جس کے نتیجہ میں صوبہ سرحد، پنجاب اور صوبہ بنگال میں مسلم اکثریت متاثر ہو کنت نبر 7: برقوم دملت کواین ندب، رسم دروائ ، عبادات بنظیم ادر خمیر کی آزادی حاصل بو۔
کت نبر 8: خیالس قانون ساز کوکی الی ترکی یک یا تجویز کو نظور کرنے کا اختیار ند ہوجے کی
قرم کے تمن چوتھائی ارکان ایٹ قومی مفادات کے حق بی معزم جھیں۔
کت نبر 9: سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرکے غیر مشر دطاطور پر علیحد دصوبہ بنایا جائے۔
کت نبر 10: صوبہ برحدا در بلوجتان میں دومر سے موبول کی طرح اصطلاحات افذی جا کیں۔
کت نبر 11: سرکاری ملازم توں اور خود مختارا داروں می مسلمانون کومناسب حصد دیا جائے
کت نبر 11: آئین می مسلمانوں فقادت ، تعلیم ، زبان ، فد جب ، قوانی اور ان کے قلامی
اداروں کے تحفظ کی صفافت دی جائے۔

کھتہ نمبر 13 بھی صوبے میں ایسی وزارت تھکیل نہ دی جائے جس علی ایک تہائی وزیر مسلمان نہیوں

کھٹے ٹبر 14: ہندوستانی وفاق میں شامل ریاستوں اور صوبوں کی مرضی کے بغیر مرکزی اسمبلی آئین میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔

قا کرائھ کے خدکوردچودہ نگات کی اصل روح مسلمانون کے حقق کا تعظ تھا۔ ہمنے قا کرائھ کے خدکوردچودہ نگات کی اصل روح کا خلاصہ کر کے اپنی کتاب ''سمراب آزاد کیا خلام کی پرفریب زئیریں'' بھی خدکورہ چودہ نگات کو ایک بنیادی گئتہ کے عنوان کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے ۔ لبندا اس کے لئے اس کی طرف رجوع کیا جاوے۔ قا کرائھ کم کے خدکورہ چودہ نگات وہ ہیں جن کے حصول کی صورت بھی مسلمان اقلیت بھی قا کرائھ م کے خدکورہ چودہ نگات وہ ہیں جن کے حصول کی صورت بھی مسلمان اقلیت بھی بوتے ہوئے دنیاوی حقوق کی حاصل کر سکتے تھے اور اپنے خلاف کسی خلاف تربیت قانون کو بھی مستر دکر سکتے تھے۔ مسلمان ہمتر ودک بھی ایک مستر دکر سکتے تھے۔ مسلمان ہمتر ودک بھی ہیں اور جس طرح کر جو اپنی کستان بی کے خلاف تھے ہیں گئے کہ دوا کثریت بھی ہیں اور جس طرح کر بھی اپنی کستان بی کے خلاف تھے ہیں گئے کہ دوا کثریت بھی ہیں اور جس طرح کے بھی اپنی کس اپنی کن مائی کرتے ہوئے اپنیا قانون ما فذکر نے پر بلکہ سب مسالک کو جر آہم وہنانے پر شخصوے تھے اس طرح ہی جس اپنی کس میں مسلمالک

يرايي كن مانى كرتے ہوئے ابنا قانون مافذكرنے يرتلے موتے ہيں۔

ابغورطلب امری بے کہ عدد دکل عمل رہے ہوئے قو ہم اپنے ذہب، رسم و
روائ عبا دات منظیم واجھائے اور خمیر کی آزا دی مشادت و تعلیم ساسپے موافق قوا نین اور
اپنے اواروں کے تحفظ کی حفانت مانگلتے تھے مگر پاکستان بننے کے بعد یہ بات کہاں سے
آگئی کہ ہم ذکورہ امور عمل اپنے حق سے دستم روارہ وجا کمیں اوراپنے فد ہب اوراپی فقد کے
ظاف کمی دومرے قانون کے سامنے مرتسلیم تم کردیں۔

لہذا المت جعفریہ پاکتان کائل ہے کہوہ بھی اپنے رسم وروائ عبادات میں ا واجھاع خیر کی آزادی ۔ اپنی تقافت تعلیم ۔ زبان وغرب قوا نین اور فلاتی اداروں کی آئین ٹیس تحفظ کی صافت مانے اور اپنے حقوق کے حصول کے لئے متفقہ طور پر جد وجہد کرے ادر کم از کم اپنے لئے ان حقوق کا مطالبہ کرے جو آخر ٹیس قائداعظم نے اپنے چودہ نکات ٹیس طلب کئے تھے۔

قیام پاکستان کی کہائی قدم بھترم الل پاکستان کے حقوق کی ایک مستدرستادین ہے ہوں افتد ارر کھنے دالے فرعون بن کرروندرہ ہیں ادراگر دولوگ جن کے حقوق کھف ہورہ ہیں ای طرح سوتے رہ اورخواب خفلت سے بیدار نہ ہوئے تو دو ان ہوں افتد ارر کھنے دالوں کے باؤں تنے ای طرح روندے جاتے رہیں گے۔

لہذا ملت جعفریہ پاکتان کواہے حقوق کے حصول کی جدوجہد کے لئے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ادرانہیں قائداعظم محمد علی جناح کے اس ارشاد پر عمل کرنا چاہیے آپ نے فرمایا تھا:

دو کسی بھی اقلیت کواپنے سیا ی حقوق دمغادات کا تعمل حق بینچا ب کیلن میا ی صورت بھی ممکن ہوسکتا ہے کہ دہ اقلیت اپنے سیا ی دجو دکوقائم رکھ سکے''۔

لبذااب ملت جعفر ميہ پاکستان نے ترکیک جعفر ميد کی صورت علی اپناوجود قائم کيا بلبذااے چاہے کہ کم از کم حسب ذیل چار نگات کو آئين کا حصہ بنوانے کی کوشش کرے۔ نمبر 1: نساب تعليم على الك فقة عفر بياد ونظرية حكومت كوشامل كرانا \_

نمبر2: ملت جعفريد كادقاف كاعليحد دانظام

نبر3: متناسب نمائتدگی کی بنیا در پیام انتخابات

نمبر 4: نظریات دعقائدا و رفقهی مسائل بی حق استر داد ـ

اگر لمت جعفریہ کم از کم خدگورہ چار حقوق بھی حاصل نہ کر سکاف کوایا کہ اس نے کوئی آزا دی حاصل نہیں کی اورائ طرح غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔

علاوہ ازیں مغرب کی جمہوریت کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہم نے باكتان كم لئے جس دهداني طرز حكومت كليان كيا ساس كم لئے جد وجد كرنى جا ہے۔ لبذا آئے ہم سب صاحب الزمان علیہ السلام کی سر بری عمی اور نا تب امام کی رمبری شن ایک بلید فارم رجح موکرایک بلید فارم سے بیکوشش کریں کہ جس طرح ہم بعوستان على سيكول بعرس بيمطالبه كرتے تھے كہ ميں اے طريقہ ير زعد كى بسركے كا حق دیا جائے ای طرح ہمیں یا کتان عی بھی بیچی مانا جا ہے کہ ہم اپنے طریقہ پر زعد گی بسركر سكين اورائم يركسي كابحى سياى وساجى وغدابى ومعاشى غلبه نديوا وراس كملة قائد اعظم کے چودہ نکات کو ہمارے مطالبات اور طریق کار کی بنیا دہویا جاہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی كتاب "مراب آزادى" عى تفعيل كے ساتھ بيان كيا ، مندا كرے كدامت جعفريد یا کتان کی قیا دے قائداعظم کی طرح سیاست کے نشیب وفرازے آگاہ ہوجائے اوروہ المت جعفريدكوال فعل حرام سے بيالے جس كى وجدسے وہ مغرب كے موجود جمہورى نظام على مرتكب بورى ب \_ كوتكد مغرب كے موجودہ جمہورى نظام على جولوگ انتقاب كا وْحونك رجا كربارلمن على جاتے بين وواية آب كون تاج باد شاه بيجيت بين وه خودكو عوام كوسكمران كردان بي اورانتاب بل كيابواخري معدمنافع وصول كرتے بي اورلوث مار کے ذریعے عوام کاخون چوستے ہیں۔ چٹانچہ اخبارات ان کی لوٹ مار کے واقعات سے بجرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ خود بھی حزب اقتدا راور حزاب اختلاف کی صورت میں ایک دومرے کوڈا کو چوراور لیرا کہتے ہیں اورالیا کرنے علی وہ سب سے ہیں کوئکہ انہیں ایک دومرے کی لوٹ کھسوٹ کاعلم ہوتا ہے۔ لہذا مغرب کائل جمہوری نظام علی سب علائے کرام سے چاہودی نظام علی میں سوال پوچھنے کا ہے کہ ان ڈاکووں کوان لیروں کو اوران چوروں کو خخب کر کے بیجنے والاکون ہا ور کیا اس لوٹ مار اس ڈینی اوراس چوری اوران چوروں کے قواب علی خخب کر کے بیجنے والاکون ہا ور کیا اس لوٹ مار اس ڈینی اوراس چوری والوں کی یہ لوٹ کھسوٹ میں چوری اورڈ کیتی یہ اعلان نہیں کرتی کہ مسلمانوں پر ان چوروں ، والوں کی یہ لوٹ کھسوٹ میر چوری اورڈ کیتی یہ اعلان نہیں کرتی کہ مسلمانوں پر ان چوروں ، مان کوئوں کو خخب کر کے اسمبلیوں علی بھیجانوں جرائی در ساوران ڈاکووں کو خخب کر کے اسمبلیوں علی بھیجانوں جرائی و سیان کوئی اس کی جانے والے بھی بھارے کی اوراس لوٹ مارے نجاہے مرف ای صورت علی حاصل ہوگئی ہیں اوراس چوری ، اس ڈینی اوراس لوٹ مارے نجاہے مرف ای صورت علی حاصل ہوگئی ہیں اوراس چوری ، اس ڈینی اوراس لوٹ مارے نجاہے مرف ای صورت علی حاصل ہوگئی ہیں اوران خوام حقیقی آزادی حاصل کریں اور قانون شریعت کا نفاذ کرا کی ۔ ہے جب یا کتان کے وام حقیقی آزادی حاصل کریں اور قانون شریعت کا نفاذ کرا کیں۔

البذاطت جعفر بيا گرساست على حصد لينے كلى بخوات جا ہے كاب بيٹول كى الماست ندكر اور دومرى جماعتول ہے بيٹول كى الميك ندما تلے المك متماس نمائتدگى كى المين المين على ترميم كراكر ابنا حق حاصل كرنے كى كوشش كر اور امام زماند كے انسار عن كر باكتان على متماس نمائتدگى كى بنيا و پر حق استر وار كے ساتھ ابنا حق لينے كے لئے وَلئے اور لينے آپ كوامام زماند كى حكومت كى رعايا بناكر اپنے لئے فقة جعفر مير كے نفاؤ، نساب تعليم عن اپنے لئے عليحد وفظر ياتى باب اور اپنے اوقاف كے لئے عليحد وشيعة وقف نساب تعليم عن اپنے لئے عليحد وفظر ياتى باب اور اپنے اوقاف كے لئے عليحد وشيعة وقف بور قد كے قام كى جد وجد كرے اور اليماطر زعمل اختيار كرے كہ امام زماند كے تلوور كے وقت ان كى اطاعت اختيار كرنے برآماد وفظر آئے۔

(وماعلينا الا البلاغ) تسمست بسسالسخيس 1 يىماڭدالخمن الرحيم

ملت جعفر بیای کنتان کاسیاسی کردار

> **تالیف** سیدخرصین زیدی پری

**خاشر** اداره نشرداشاعت هائق الاسلام نزدمین دُا کخانه لا موری گیٹ چنیوٹ